میں کمی کمی موتا ہی رہتا ہول<sup>ست</sup>فیض یں محد محد مہوں ہی رہد ،ر۔ محبہ کو ملا ہے فیضِ بشارت سدا بہاد (مشاغل ادیب) نيرنگ ادب كر حيلى بيشكت

یں اپنائس کتاب کو لیے مرحم نوجوان بھائی عارف تا ج کے نام معنون کرتا ہول جو حفرت جہانگر سیب رہے کی زیادت کے بعد والیس پر سس کے حادثے کا شکار ہوئے اور برسیر واردات اللہ کو سیا دے ہوگئے ۔

اے جہاں گیر سپ کو بیائے تہیں ہم صدمنہ موڑ کر گئے عادف کاط کر لولے ہم پیرسردل کا شہیری موت مرکے عارف

شہدی موت مرکئے عارف سے ایمنے ایمنے ایمنے

طِيع اول \_ ل<u>1997ء - مثلما</u>ھ تعداد \_ پايخ سو

قیمت - (بر10 دس روپیه)

طباعت - اعبار پر منگ پرکسی مجھتہ بازار ، حیدرآآبا د

ترتیب - کوٹرٹنیم سرورق - خلیبا الور

( جمله مقوق برحق مصنف محقوظ)

فيض اول

طواكر مصادق لقوى صاحب صرر شعبهٔ تاریخ عجامه عثمانیه حیداآباد

# فيص بشارت خاعلاديب

# ييشلفظ

ستاعی فکر وفن کے ارتباط سے عبارت ہے۔ فکر کی گہرائی اور گیرائی جب فن کے سابخوں میں فرصل کر لفظوں کے دامن میں سمودی حاتی ہے تو وہ قابل قدر بھی ہوتی ہے اور قابلِ مطالعہ بھی ۔ لیکن ستاعی کے تنقیدی مطالعہ کا یہ معیاد نعتیہ اور منقبتی شاعی کے تنقیدی مطالعہ کا یہ معیاد نعتیہ اور منقبتی شاعی کی پرلاگو نہیں ہوتا ۔ اس لئے کہ اس ستاعی کے تقاضے ہی اور میوتے ہیں ۔ یہ خلوص کی دین اور عقیدت کی عطا ہوتی ہے ۔ عقیدت اور شراحیت کے حدود میں فکر وجذ ہے کہ سمیط کرجب لغت یا منقبت ککھی جاتی ہے تو وہ اس دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی حصولی قواب کا ذریعہ نبتی ہے ۔

چونگراس شاعی کا ایک واشاعی کے خدبات کی دنیا آوردوسوا اس کی آخرت سے مربوط ہوتا ہے اس لئے یہ صفت مرب صاحبانِ مقدر ہی کے حصے میں آت ہے۔ مثاغل ادبیب اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ذکر اعظ و لعتوں کا مجوعہ کو دبار کرم رمنقبتوں کا مجوعہ) کے لعب فیضِ بشارت ان کی مذہبی شاعری کا تیسرامجوعہ ہے۔ دختہ شاہ میں تنت ت

نعتیہ شاعری پر منقید و تبھرہ ہے ادبی کی تعرفیت میں آتہے۔ اور اول بھی کئی خوص فعلی سے منافر کا میں ہے اور اول بھی کئی خوص فعلی سے میں معتبدت بھی میں معتبدت و خلوص کے ساتھ موجود ہے ۔ البتدیہ شاعری زبان و بیان کی محت کے ساتھ اوری عقیدت و خلوص کے ساتھ موجود ہے ۔ کچھے سنتر توست عرک دل کی گھرا یول کی کھرا یول کی کھیں کھیں کی کھرا یول کی گھرا یول کی گھرا یول کی گھرا یول کی گھرا یول کی کھرا یول کی گھرا یول کی کھرا یول کھرا یول کھرا یول کھرا یول کی کھرا یول کی کھرا یول کی کھرا یول کھرا یول کی کھرا یول کی کھرا یول کے کھرا یول کھرا

هيں ۔

. ڈیر نبی سے ہو گئے روشن دل و دماغ گھیرے ہوئے ہوگی اسمے اللہ کی رحمت جس سيينه مين محفوظ سبع يه بولٽا قرآك ، "بمسائے کوساینے کبی سونے نہ دو بھوکا مرسنب محصرات بع به ارشاد نم ماد سنباد مِن كما خاك*ر كو*ل إس كوملے كا ترطيع كامتب وروز كنبه كار مخت مكر سے شاغل!دیب نے بھی اک نعت آج بھر جو برلمحہ ذکر نتی میں کی ہے ويي زينكي كام كي زيدگي سياي دل کا سکون مان کی راحت نفرارزلبیت كس لطف ك كمى ب محمد كصرير بين

22 -8 -361/16

مواكر مسادق لقوى

# تقديس فكر كاشاعر

كاد زاد شعردادب مي ساغل اديب ايك البيك بهواد كاطرح بين جوموكم درمعركه فنحياب بهوت موت اپن شناخت كا برج كم تلعه كاس فعيل كم يهنج كيا ے جہاں سے اسے اپنی نفرت کا بگل بجانا ہے . ان کاشار میدر آباد کے ان چندشا عول می بوتا محضول نے ادب اور فن کی خدمت کیلئے اپن تام زندگی وقف کردی اور صله ی کوئی تمنا بنیں کی ۔ مشاغل ادیب تھیلی چاد دہا موں اسے سبخید، مشاعری سے والبيتة رہے ہیں ۔ چندرس قبل (١٩٩٨) بَين غراول آور نظول پرمنتمل ان كاليك شرى مجوء" دكون كاسمندر كول كاجزيره" منظرعام برآياتفاجي مقبوليت عام عبى ماصل موئى ببغيده شاعرى كے علاوہ ان كار جميان فكرمترك شاعرى كى جانب بهي مُنتقل رما . ان كي اولين شعري تعنيف وكراعظم، على جوان كي نعتول بيم شخري على . العامة في نجال ادو أكافى في الواد وسينواذا تشا النكا أبك طرقي تعت كويم كل بندمقا بدمين بومحفل تعت المليز رحلكان كذريا بتمام معقد بواتحا الغام نوالاكيام. " ذكراعظم" كيعدت على اديب كي منقبتون كم مجوع درباركوم " دفاله كويمي مقبوليت عام حاصل المؤتى - العيرث على آديب كي دات برنزول رحيت بارى كا خوش انجام طفي كره وصبيده شاعرى كيساقة ساتة متبرك ومقدس شاعرى كالب مجى متوجه سبيه بين · ان كى ند بمي شاعرى بين عقيدت والنس كى فكرى روكى مَثْرَت

ئىچەزىلدە ئىسے . نەپرۇغلىشىرى تەندەپ نىيىن بشارت ، مىن حمد ، لغت ، لغتىدا ئىگو، ممديدىلاندا دەرمنقىتىن شامل مىن جوڭ تىل كەنراج كۆنوغ كا زىلمادكىرى بىل ، لغت كى صنف ئىنىڭ كارىداش ئىد تواداپ فكۇن دارات ئىكام بىياك كا تقافىد كى تىسى . ائى كالاكسىية

براچیس اور اور کھا برہے - دراسی نگاہ جو کی اور قدم لو کھولے - نوشی اس بات کی میں اور اور کھولے انون کی اس بات کی میں کا مران گزرے ہیں - اوراس کی وجہ انہوں نے بیا ہر مبکر مل گیا ہے کا نقش پا ۔ ہر قدم منزل زاسیت اسان ہے اس برنزول رحمت ماری سے رات دان جس نے دسول ماکش کو دل میں سے لیا إللته دب العزت نے دسول آرم علی النّه علیہ وسلم کی صفاحت، اسوہ حسنہ اعْرَفِیت می خود مدح فرمانی ہے ۔ انسان کے لیس میں کہاں کہ اس داتِ اقدیم کی مدح سرائی کرکے -لیکن خوش نعیب ہے وہ صاحب من صبحرب شناء مسیر کئے۔ ستاغل آدیب نے حصنور اکرم می مصفات محمودہ کا ذکر اوں کیاہے ۔ دنیاکوسبلی دیتاہے کرداد محمد ب مثل بن ب عبيب بين اطوار محمر عُمَّا سَلُوكُ الْبِي كَالِيسْ كَالْمَرِّبِ - جَانَا رَجْن كُرَبِي الْبِي فَرَوسَ بِي م القرا تكيه البتر حيثان كانتها - ديدن تقى حصنور اف كاسادگي جهان نكرسلام اورضقبت نكادى كاست بع اس كالعلق تخليق كارى عقيدت معيد - اوراس امر معفورتاب كرا عرك اظماد عقدت ونسبت كا حديكها مك بير- شاعل آديب كانتقبيت ين المصريح بين المح مكادم صفات كالميندوري كرتى بع ب مع عزم يوالهاً مضك شرمنده تيخ بشر اك جزو دين طق مصصارت حين ك ساکے بزیدیوں کے ستم کے جھکانہ سر ارفع بهبت بيعث الناشجاعت حيين كي ستنقل ادبب ك مديدر ماعيات اوربعتيه مائيكو سي برصين كي جيزي بي الدكر کے تندیل نوری ورکر نیں جو شرب سیاہ ان کی نگاہ میں ایرا تی ہیں ، ان کے دل کی محرات ک

مُحِسِّلُ خَلِكُا فِي كِنْدِرْأَ بِاد

# رباعيات

ممدي

ہر حمد کا تعریف کا تو ہے حامل مدحت میں تری کوئی نہیں ہے شامل ہرمدح کا آغاز تو ہی خت تو میں جزیرے نہیں کوئی شناکے قابل جزیرے نہیں کوئی شناکے قابل

 $\overline{C}$ 

اس ارض کا افلاک کا مالک تو ہی اس ارط تی ہوئی خاک کا مالک تو ہی صرف آب ہی آتش ہی ہنیں میلک تری ہرطرح کی املاک کا مالک تو ہی

تو زندہ حبادیہ ہے میرے مولا ثانی ہنیں تبیرا تو کہے رہت یکت ایمان مرا رکھنا سلامت ہر دم تاعم دکھانا بچھے حق کا رسستہ

۸

#### <u>قطعات</u> .

لعت ہے ھەرى بے عاربكى

ہرطرف بڑھ رہی ہے تاریکی ''کُو اب دوسٹن کی بات کریں دین و دنیا چمک انھیںگے پھر ''دُولینے نبی کی باست۔ کریں ''ادُلینے نبی کی باست۔ کریں

 $\bigcirc$ 

0

دین بزدال کی ابت را کا نام سب رسولوں کی انتہا کا نام لب پر میرے تام غمر لے کے ضدا میرے مصطفیٰ کا نام

9

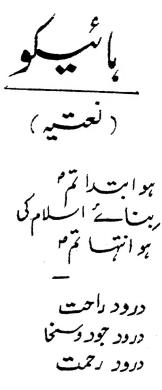

مُّقطعه (نعتیہ)

کزریں سٹام وسے مدینے میں میرا بن جائے گئر مدینے میں میرا بن جائے گئر مدینے میں ہے جائے گئر مدینے میں عمر باقی لبسر مدینے میں

الس محمَّديه جاب ميرى قربان ہے

اتراحیں وائے اقدس پہ قرآن ہے اس محد پہ حبال میری قربان ہے

نسبتِ شاہِ دین ہے گ جت مجے نسبتِ شاہِ دین میرا ایمان ہے

دِل کو رہتا ہے ہر بل خیال آئے کا جانب طیبہ ہر بل کھنچے حبان ہے

ا میں کے عشق ہیں میری حالت ہے وہ دیچھ کرحبس کو ہر میشم حیرال اسم

ہے بلند این اسر آج سنسادیں لینے محبوب کا سب پراحسان ہے

برجگر مل گیا آہے کا نقش بیا مرقدم مسنزل زیست آسان ہے

پاکس سٹاغل کو بلے بلا لیجے اس کوطیب مکینی کا ادمان ہے وکرنی سے ہم نے مقدر حکالیا اینے خداکو آپ نے آ قا منالیا اُرت کو دونے حشر سے آخر بجالیا

ایت مدا داپ سے ای سا بیا است کو روز حشر سے آخر بیالیا سے آخر بیالیا سے آخر بیالیا سے آخر بیالیا سنا دی سے آخر بیالیا است نے آئی کی مجھے او سنیالطالیا است پر نرول دیت بادی ہے دات دن حب نے رسول ہائی کو دل میں بسالیا

دنیا میں کوئی مجھ تب تو نگر ہتیں رہا ابیا گرا جو آج نے مجھ کو بت لیا بہت رہے کام آجلیں اب دین حق کے ہم

دنیا برحبان اے کھی دنیا سے کیالیا ہمنے لیاسہارا نہ اینوں کا عنب رکا حاجت میں فرف آھے ہی کا آسرالیا سر بر موسالی سر برید کا اسرالیا

دکرینی سے ہوگئے روشن دل و دماغ دکر بی سے ہم نے مف در جگالیا اب چاہئے ہمیں کہ کریں ف کر آخرت اب جائے ہمیں کہ کریں ف کر آخرت

اب میک جہاں سے ہم نے بہت کہ لگالیا قندیل نور حبل انتھی مشاغل نگاہ میں سم نے جوشب میں نام رسول حضر الیا

 $\bigcup$ 

# اے نام نیم میسرلہے سب کچھ ترسے قوان

دل جھ بہ فدا کردوں بخصاور کروں بی حبال اے نام بی میرا ہے سب بجھ ترے قرباں

بی آیے جہاں شاہوں کے شد، ولبریزواں بی آب دہیں مونس وغم خوادِ غریب ا

لیسین ومزمل میں بھی طابی بی بی آپ دیں آپ ہی کے فکرسے معودیہ قرآب

بیں بہلے بن اسم بی اللہ کے دیں گے فوج خوا است دوروں ، خست اولال

گھرے ہوئے ہوگا استے اللہ کی اُر حملت حب سینے میں محفوظیم یہ بولٹا قرآ ں

# اب میں ہے جھے طبیبہ کی پُر نور گی یاد

الندرم يادية بي أس كابني باد اب دنین کی مم کوندر می بات کوئ یاد مرحطة صنيا بارتقاروش مقابراك كلم اب بس مع مع طب بكير نور على ياد بمساع كوساخ كبى مون ن دو كبوكا برشب مجها آب يرارخاد في ياد ائر اف کے ہم میں بنس باقی رہے کردار مم کو شرب اسوہ مکی مین کی باد أكبِ مثان بقى جينے كام أس دلبررب كى كن رسطى أن كى ممين ك الكيمي ياد ظلت ہے اگر راہ سفریس توہنس خوف برگام اطلے گی میں آمیں می کی یاد تو دمن من ركوراً علول برام وساعل سرام مجھے نے گی میتے نام ایٹی کی یاد

# مدینہ جل کے محلاً یہ تود کو وار ایس

وہاں حیات کا صدقہ 'حیلو اتادائیں مدینہ حیل کے محمد پر خود کو والے کیں

گزاری ہم نے بہاں زندگی بہت مادو حب لوکہ تھوڑی سی طیبہ ہیں بھی گزار آئیں

ملیں یہ دن بھی مصبت کے اے مراقا تہارے فیف سے پڑھ دور شوٹ گوار ہمیں

دہاں تو بن کھے بنتی ہے بات ہراک کی حیاد کہ ہم میں نفیبہ وہاں سنوار ہم تیں

گنامگار ہیں ہم ' اپنی حیوط کی خاطر بچڑکے دوصہ کی حبالی اہنیں بیکار آئیں

سفینہ میرالیکایک لگے گائے ساحل سے مدد کو گرمری سرکارِ نامداً ہے ہیں

مرا تو ہورہے ہیں شہر ماک سے شاغل مگر ہے دل میں کہ تا عمر بار بار آئیں

# بين اطور مين المورية

دنیاکوسبق دیتا ہے کردار مختعد بے مثل ہیں بے عیب ہیں اطوار محت ملا خال ندمی کوئی طلب کوئی تمت - دجیشهٔ الطاف بیرے سر کار محت ملا بنسارس كيا خاك كول السكوط كا ترطب كاست دروز كينه كار محت تام بیمارول نے ہروقت شفایائی ہے اس سے دنبيا كالميحا ببوا بيهار للمحسنة الرام تبیشه رما تقدیمه مین اسس کی بے مینگر ہمیشہ رہا سے سرت ارمحی مد بیں بیچ سبھی حبّ وبہشرامی کے آگے اعلى ب بهت اونجياب معيار محسلا ہے وت بنی موت فدا اصل من شاغل اس بات سے واقف ہے پر شار محتمد

# م کو فرنبے ان بروہ نبی ہمارے ہیں

اُمنہ کے بیارے ہیں واہ جورب کے بیارے ہیں م کو نوے ان برا وہ نبی ہارے ہیں ديدوم مدراحت ، دهيان سي كون دل س عنتم الناك اسب النوس يكارب من كسورت ماوا وأوكي بالسول كالمحافة ان کے ہیں قرار حباں ، وہ جو غم کے مارے ہیں امی سے سب ملاہم کو ، کوئی بہ بت سے تو الذغرك اك المم نك بسارك الل شيق محشرهم بين كسن مِكَارِن مين ہ پر طو فال، پورسی ممانہ ڈوہیں گے بن كرناخدا آقام خمہے پالو براس کے سرجہاں کا اے شاغل جس نے یاد احمامیں ارور وسٹ گذارے ہیں

# اورخداع بحروبر بع خود ثنا خوان رسول .

سے کہوکس کو بہیں ہے آج ارمان رسول م مخير اليكن سب كهال ياتية بين فيضان رسول سمي كالنبت سے ہوگا جنتی ہر اُمتی ا حشر کے دن تھولنا مشکل ہے احسانِ رسواق سمي كامرقول برتعليم بسم قران باكب مومنن إ فرمان مولا ہی سے فرمان رسول ا ہوگیا راخی خب ان سعے ہمبیتہ کے لئے يوجيت ہو مجھ سيے كب قدر غلامان يسول م أسأن تفيا المصنا ان كالجيونا تقي زملي إس طرح صنة رسب بي خاكس رالب رسول حبّن وانسا<sup>س،</sup> موروغلال سب ثنا خوان خيد اور خدائے بحروبرے خودشنا خوان رسولم عرش پرست عَلَ وه پائیں گے سکوبَ لازوال فرسش بر گولا که مضطر بین فدایانِ رسول م

# ارادهب كرول اب يري البحرت يارسول النوم

ہوا ہراً متی صیداذنت با به سول الٹکٹ يهال أمنت به لوص في تقيامت ما يسول الله لبو روتی ہیں، نکھیں اور حکر تھی یادہ یارہ ہے خدا والول کی ہے نونیں مکا بت یا رسول الندم سكون ول ميسري نه حاصل جان كوراحت حیات این ہے اب بیرمعیت یا رسول الله مرم سے اس کے کوئی شاہ سے کوئی بھکاری ہے ومیٰ دیتاہیے عربت اور دلت یا رسول النام يهان خطر عي سے ايال مرائ جان تھي نہيں محفوظ ارادهب يمروك اب مين بهي بهجرت يارسول إلتنوم يهال مرسمت سي بلغاري دمين في عب يد برس خدارا محية س كي مفاظت بارسول التعم برك اعمال ي لين بين خود كمائے ملتے بن ہمیں ہوا کیسی سے کیا شکا بیت یا بسول التُدھ منجمی شاغل ساتم کودیمها چلید ہیں جیتے جی مگر نکلے می مرکر می یہ تصریب یا رسول اللہ

# ہوں تہارا گدا ، تھلی والے پیس

م ويرى صدا ، محملي والے سپ میوں میں اک بے نواحملی والے بیسا این کملی میں لے لو اکر طای دھوپ بیے مُنَّى وَلَـ لِيبًا ، كُمَلَى وَالَّهِ مِبْ ہے ہراک اتنی بے سبہالا بہاں دو ليه أسرا ، تمه لي وأليب ساری دنیا ہے گراہ الب تاخیر ہو نگاہ عط ' تمهلی والے پیپا آرزوسے کہ ہررات لب پر دہے مصطفى مصطفيات محملي واليبيا كم دوكت كول اسب وارمال مرا مبول تمهارا گذا ، تحملی والے بیپ ایک شاغل می عاشق تها النهیں تم پیرسب ہیں فیا انجمیلی والے بیا

لعث

# ہم عاصیوں کی استی بھی گلزار ہورسول م

سامان راحت دل بهمار بهو رسول ا ك كالنش ؛ محد كوس كي كا دبدار بورسول مم عاصیون کربتی پرتھی مو درا سرم بم عاصیوں کی سبتی بھی گلزاد ہو رسول یر بھی مزور آم ہے دبوانے جا ہیں گے رنشك خبنان فنرور بيستنسار بهو رسول مرگام پر جواہی ہول ہمراہ یا نبی تبريان ہماری منرل دسٹوار کہو رسول براكب دكفي بير تكفية بكي دست كرم فرور سنرمیشار نحیول مراسپ کا بیمار مهو رسول اے کاسش ! محجہ بیہ بہو نگہدر محبت متام تقدیر خفنه یه مری بر ار سبو رسوان ستاغل ادبیب اس بر بلادی میں غرق ہے السن بجربے کنار سے اب بار ہو کسول ا

# ہے اور علم و فہم حصنور آب کا بھور

حودل نبی کے عشق سے ہوتا نہیں ہے دور رحمت فدا کی ہوتی ہے اس پرفدا فرور میں بی جاکا ہول آب کے مے خانے سے صنور بهستی تمام نشهر بعے دل سرلبرسرور ہوں امنی تہارا ، سیے پرنسسبت عظیم اِس برہنے نازمجھ کوبہت سے بڑا غور اندهياراً جهل كالميط المنوثين مواجهان مے نور علم و فہم حصنور آھی کا ظہور ساقام بلائمی لیجے ابنی بیسناہ میں بے چین بندیں ہے بہت قلب نامبور محفوظ كمرتشام خدا والون كے رہن اسلام تے خسلاف برصاحاتا ہے فتور ستأعل ادبيب نے لکھی اک نعبت آج کیم یہ فیفن ہے خدا کاکرم آئیس کا حضور م

### رسولمِ خداکی صدا آرمی ہے

جو ہر کمحہ 'دکر نب<sup>م</sup> میں کم<del>ی</del> <del>سے س</del>ے وی زندگی کام ک زندگی ہے موسمير كأعاشلق بيع عاشق خدا كا کمالو! فرمانِ و آل یہی ہے اوب سے رکھو اپنی ہواز دھیمی دسول خراک صدا ارمی ہے خدائے کہا " جو کرم میرا جیاہے" ' اسے لازی سے کی بیب روی ہے " ہوں عاصی قیامت ہیں ہو دیری بخشش دِعاً آھِ سے بیرے آقایہی ہے مدد آف کی ہم کو بے شک کے گا ہمیں فِٹر کیا حبان پر جو بن ہے مرے مصطفی م کا ہے سیدا خدامی مرے مصطفام میں بھال کیا کمی ہے بيعث برمدينه احسالون كاحبنت ضیا بارستاقل بہال برگی ہے

اُس نعت کو ممفل نعت الملیز (حلکاول) کے زیرا بہنام منعقد کل ہنڈ طرحی نعقیہ مفل بلے میں انعام سنے نوازا کیا ہے ۔ (ش ال جہاں ہیں ان کابیغیام لے کر صطفی اسے

وہ کئے دافع فت نہ سکوں کے دمینا کرائے جہاں میں امن کابیغ ام لے کر صطفیٰ اسے وه آئے دلبر بزدال وہ مجدم خبرا آئے وہ آئے مالک ہر دوجاں کے دلر ا آئے وہ بن کر محف ل عالم کی سنت مع برضیات ہے وہ آئے صاحب لولاک وہ تورخت اکے وه آئے بان اسلام حتم الاسب عیا استے وہ آئے تاجدار دیں امحد اسطفاقہ سے عروس دم سے کہدو بچھادے راہ میں آنکھیں وہ دیکھو نوٹ معراج حق کے ابت نا آئے تاركيا فلك كے جاندسورج بھي مو ہن فوش زمين برجب مرب تثمس الفحالي بررالدّ جي أسيح لومنه برا منى دونق مرتصان محيت مستح فنأجس ومخصبر ليغ يسول كبيريا آسيم نه گھراؤ خطا کارو گند گارو نه گھسے راقہ وه دیکھوٹ نع محتم وہ شاہ انٹیا ہے مجريمي رُك سيور من لكي عسان عرالي كين فرستوں کے حبادیں جب ہمائے بیشوا است خرائع التجادل لات كرام مول يبي ست غل كه بيرے لبياية مرتب وقت نام مصطفی الست

#### سرول كولين ادس وبال جمكا ركهنا

تحلوص دل میں لبول پرسے دا وعا رکھت لک دنیا میں مانٹ مصطفوام رکھت جہال کہیں بھی جیلے ذکریمحسن اعظم ب روں کو اپنے ادب سے وہاں تجمکا رکھ نا مرابک ذرہ طب ہے گوہر نایاب مرانکی در مطسیعه سے دل سسمار کھنا ہیں رہنے نا طے سبمی ہے تبات دنیا کے ے مصور مجھے ایسٹ ہی بن رکھنا میں بھیک مانگوں فقط آم بی کے درسے صنور تمام عرم محے اپنا ہی گذا رکھن کہیں بنول مزشکارستر زمانے کا محصے بیاہ میں این کے مصطفع رکھنا جوموت اے توستاعل کوائے طبیبیں مرے خلاتو بھرم اکس کی اسس کا رکھنا

# د بدنی تقی حضور ایس کی سادگ

يرضب خاك طب بوتن يدملي بهٔ گئی چهرهٔ زلیست پد دوستی ما تھ کا تکہ، بستر حیات کا تھا ديدن تتفي حضومهم صشنى سادكى عقے بقول آھے کے ف اکا شہر آھے اور دروازه انس کا تھے کھفرت عام تحقاب لوك المص كاالنس كي انهتب حبيانا دشمن كوتجهي أستصيف دوست مجا سب نے دل سے قبولا سیام آھا دین بھیدا ہیں تینے سے آھے کی كوي محس بنين آهي سا، تهي تو ليترتهم اليف ترادرول كالوقه مجى ہے صروری بلا واحصنور آھے سکا أرزوئ سفر ايول توسيعسب كومي تحماو ثناغل لطے گاسکوں عم بھر ع بم توُيْرها كر درود بني

## تہارانام مرالب پہتا جیات میلے

ئمہاری جیاہ کے جب دیپ دل ب<u>یں میر ح</u>لے ہرایک گام کئی طورت تھر تھی تھے۔ ہمرار غے بے متاع نشاط خلد جبیب ملے گی خلد اسے جو تہارے غم میں جلے رسولم إ دهبان تمهالاسي بين بول اوردل م مجھے دماغ کہاں دن وصلے کم رات وصلے یں امتی ہوں تہارا<u>ہے ا</u>س یہ ناز<u>ہے مجھے</u> جو کو ن جلتا ہے مجھ پر مری بلاسے جلے تهالا ذكرمي دل مين سمائ روزوستنب تمارانام مركاب يرتاحيات فيل دعائے کشاغ آنساں رفیق تھی ہیں یہی ہو فیض سب بیمتہال<sup>ا ، توثی</sup> نہ یا تھ<u>ک</u>ے

# منور ہے جہال ان کانٹی کے نوراط ہے

احالے کو بھلاکیو<sup>ں انک</sup>ھ اہل دیں کی اب تر سے متنور ہے جہاں ان کا بنی کے تورِ المہرسے بفتيئنا بارسش رحمت سرا استنعض يبرموكى تہیں دہتا ہوغیافل ایک مل دکر سپیشرسے مضطيعة! نہيں ہے مصرف کوئی سنجی دا تا نہیں لوٹا کوئی بھی مانھ ٹالی آئے کے درسے تحقي العركت بدخضا إليامي مي ديج متاجأول نگاہِ متنوق بھرتی ہی ہنیں میل تھرکے منظرسے بحصے گا تشنگی دنیا میں ان کی غبیر مکن ہے بجهے گاتشنگی توتشنگان حق کی کوٹرسے ستادول کی طرح محکے گا وہ انسوسسرگردول بيكل آئے گا جو ما د نبی میں دیدہ ترسیمے مهک کونین کی اسس پرتھا در موگی شاغل يبينه جب تمجي زيكل بني كحبيم اطهرسے

# جنت جینی مونی ہے مقل کے ست ہر میں

کیا نوب دلکشی ہے میں کے ست بریں جنت بھیی ہون ہے محد کے ستہر میں ہر سے میک دی ہے محد کے سٹیریں ہر شنے کلاب سی ہے مخلا کے سنہر کی ہر لمحہ روشنی ہے محلا کے ستبریں دن میں بھی حیا زنی ہے محدم کے ت بریس دل کاسکون منبان کی راحت، قرار زلبیت كيس لطف كى كمى ہے محدث كے سفہريس سے کے کہاں کہاں کہاں انہیں لے راہ زلیست ہم مستنرل مگر ملی ہے تحسید کے ست ہریں الله كاكرم ميدكه دل رات اج على رحمت برسل مرتبی ہے محدم کے سطیریں ستاعل ادیب! تم بھی چلو لینے دوؤ کر خیرات بط رہی ہے مختام کے ست ہرمی

# ابجهال بهرسي يهيلا كاروان مصطفياه

ذرش والے کیاسمجہ یا میں گےستانِ مصطفیٰ عرش والاجب بغ خودى مدح خوان مصطفاح د تھیئے کیسا ہوا معراج کی متنے کا سف ر تھ خدائے عزقعل خود مسینر مان مصطفی قیمر و کسری کی دولت ہوگی قدموں نیر مثالہ ديجه كوين كرفقت أستان مصطفام جیتے جی میں خلد کا العام ان کو مل گیا کس قدر خوش بخت تقیسب عاشقان مسطفی آب کی توصیف ہے توریت میں الجنیل میں اورب قرآن بمى خود لغت نوان مصطفام بات براک ہے دی ہی نوزموج وات ک يع بسيًّان الله كابراكِ بسيانِ مصطفاع كيا الوسفيان كيا يوجهل ادركب الولهب منهی می کھاتے رہے سب رشمنان مصطفا ابت از میں بین می عقم ہم سفر اسلام کے اب جہاں بھر میں ہے بھی لاکاروان مصطفیٰ مرف دنیا بین تہیں عقبی میں بھی شاغل ادیر دوست النّد کے رہیں گے دوستان مصطفرا

نعت الع

مول غلام آب کا ابول گدا ابرم کیجے اب م کیجے

ا المشاهي مرور دور الما اب كرم اليحية اب كرم علي المرم علي المرم علي المراد ال دور بيول أفي سعيرين بهبت دور سول مضطب فلب محمالات التوجود دل كفنيا حات مسورة مدية مدا اب كرم كيمير اب كرم ميمير ہم پرنیاں بہت ہے کے امتی اس مرقدم برکوانی ہے معیب تی سامنے ان کے سعے ہرنفنس کربلا ' اب کرم سیجیے اب کرم کیجئے سارے ماحول میں ہے دصوال ہی دھوال ' یوسیب جل سے ہیں ہمارے محالم دافع كفروت م" رحمتِ درسرام" إب كرم يجيمير اب كرم يجيمي د کرمیں ہے ہی کاکروں عمر بھر کا مرکب کے میں اور اسلام آ<u>ہے</u> ہی لب بدم ردم رسع نامس المرف كا الباكرم كيمير اب كرم فيمير الباكرم فيمير البيرين الباكرم ليمير البيرين كانظر ب ون و مذموب مع الفرون من المسائم المسلم ال

لے رسولِ خدام اکت لادعلاک العرب مصطفاح ألسّ لام اعلى راه دي بين ركھو تمجھ كونا بيت قدم لے دے رہنما اکت لام علیک اله ستفنع الورا اكتكام عليك لے نبی البدی اکسی اکسی الم س هي كالبول سُلا بأون وراهي كا لے شاہر اسٹا اکت لام علیک ش بخت سبه کو ملے روسشنی مرے ستمس ا<u>تفاح اکت</u>لام علیک دولؤل عالمه من المتت رهط مرخرو سرور دوسلتما انسكام عليك حیاندنی فیص کی مجھ میں سر لیے میرے بدرالد کی انس لام علیک اے امام المباری اَلسَّلامُ علیک اصبون کے دلول سے كتدالاصفيا ألت لام على خوب شاغا کے اشعاد مول متعن

للامعليك

منقبت برخ

سيغطمتول ببيجاري بيغطمت ينكي

دىتى بىرىيتە يەلىمى سىشىمادىت خىيىن كې سب عظتول بيريهارى بيرعظ يحسين تفري ا کے بیزید لوں کے ستم کے جھکا نہ سے ارنع بهبت سعينان الشباء يتحريفاي واضح فریب ومکرے چک رول کو کر دیا بع آئنے کی طرح صداقت حریق کی ہے کریلا کا واقع اب کھی نگاہ میں دل میں بسب ہے آج بھی جا ہدی جدید کن فطرت كى مصلحت بد كرتشنه ديبن بين برية رين كوير بيرس اگر جيه حكومت حبين ره كي ہے عزم بیراہ ام<sup>ن</sup> کے 'مشرمندہ تبیخ کرشمر اك جرو دين لحق سع جهارية حسيرة كي ستتعل بہس کے اشک مہیشاس آنکھ سیے تاحشر كم نه بهوگی عقب ست حبین ره سمی

# عبت فوٹِ پاکٹ<u>ے</u>

# برسات رحمتول کی شب در در کھر س سے

ایٹ جو اوج آج دیار بہت ہیں<u>ہے</u> داز اِس کا غوت اس کے تطفی نظر میں ہے سے کتنا دیکھیے مرے خواب حرمی ہے ہوتے می صبح غوت کا رومنہ نظر میں ہے دنیا کے آس خرابے میں راحت بنیں کہیں راحت تو مرف خانقہ معتبر ہیں ہے بے شک بلن دوں پہ یہ کے جائے کا مجھے جواخرام آمیں کا میری نظر میں ہے۔ سرو برائی سے مراد مری غوت کے طفیل برسات رحمتول کی سنب وروز گھرمی ہے بخشش کواس کی رب سے دعا کیجئے مصنور ہرایک عیب آئی کے اشفتد سریب ا على منس ب واسطه دنيا كے دردسے لبن ہے جو در دغوت میں کا بیٹ حبکہ میں ہے

# منقبت غوث پاك

# سنررهم كاملے اب ساما 'ك بيرالز

درد ِ بینهاں <u>سے ملے چھٹ</u>کا را '<u>ا</u>ے پیپراز مط بھی جائے غم ہارے دل کا 'اے بسراراً طلاکے منیدهار میل ہے دیکھنا اسلام بارکردواج اِس کا ببیطرا کے پیرار بنی بین بغدار میں اور میں مول ملک م دور نمردو فاصله دوری کا اسلے بیسرالت اسومه حسنه کامیں یا بند ہوجباؤں ... بن ہی مائے گھر مراجنت سا کے بسرار آسیے کے وعظول کی گرمی تھیلے مراک ر نزم تر ہومومنو*ل کا کسینہ ک*ے برمیرانہ چکےلاق دھوپ ہے سے مربر مرے آلا برريم كالماب اب ايا الع يسراا بيع وسيله الي كانشاغل وحاصل یا ئے گا فیض اس سے پیرا قاکالے یہ

منفرت مفرت علاو الدين الفاري الندت ركيف

# مہال جھکتا ہے مرکوئی بھکادی ہوکہ درباری

نوادش ببوعنابيت ببوعسلائه الدمن انصباري مراك دن مجه بيس اوتقبل مراك تثب مجه بيس مهاري كرس كما ستكوه غروك كالبيرالول كأكله مي كسيا لگائی میں یمال جومیس ایون می نے کادی خ اکی اور محقر کی ہے قرمت آیجے کو حاصل إسسى قربت سے لِللَّهُ دور سَو اسی جمی دستواری التذاخلاص كاالوال م دربار عقيدت سم یهان جھکتا ہے ہرکوئی جھکاری مبوکہ در باری مليان ببوكه بيو مبذو كوتن سمحه مبوكه عيسالئ برستی ہے یہاں ہرایک دل پر رحمت باری بہنچنا جا متا ہے آیئے کے دربار میں شاغل دکھی سنارسے ہونے نگی ہے اس کو بیزاری

یع ك حفرت عسلادًالدین الفهادی عرف لادشلے مشائح كی پارگاہ الندشر بيت ميں ہے

#### منقبت حضرت عارف النسسين كريبترليف

# تریے نبار! محرکانقشِ با تو ہے

کرم کی ایک نظر صاحب عطب اوکے ہے احتیاج مری میراً مدعا ، تو ہے جو منزلوب سے ملائے وہ داستہ توسع ترے نثار إلحمر كا نقت ما توسع مے لازمی مجھے نسبت بھی تنری باعارف خوست کہ نا نب دلدار کیر ما تو کے بہنیں کا سبارا بہیں کوئی ہمدرد تجیرے جہاب میں میون تنہا، اک اسرافیہ حیات ابنی ہے رونٹن ' اندھرے غمر کے مط بهارے وأسط اک تنمنغ بر صنبیا تاوسیے بهطكنا راوصداقت سيسيع محال مرا قدم قدم مرے ہم راہ اے سے بھا تو ہے زرنا ہوں ہراک راہ درسے نوف بہیں ہے نِگر مجھے میراً رہنما توسے کہاں مقام ترا اور کہاں کے بیر شاغل یہ ایت ارجے محبت کی انتہاتو ہے۔ منقبت حفرت عارف للرصيبي <sup>رو،</sup> كطيترلعي

### ليغ دربارسيه عارف نه نكالومجف كو

بندتا یک گیماول سیے نکالو مجھ کو ت ہر انواریں ت<sup>ریم</sup> آج ملا لو مجھ کو وقت کی مار نے مجھ کو کپ ریزہ زیرہ السس سيريهل كرسجه رحاول انتضاكو محفركو ایک گوشتے ہیں کہاں مجھ کو میرارہنے دو لیے دربارسے عارف نہ نکا لو مجھ کو یں کے سنساری نظروں م*س گرا ہو*ں آقا ليغ الطاف سےاب ادبی اٹھ الومجھ کو دل یه کهتاہے یہی کط یہ ہے منزل میری حھوط دوتم ہیں گے تفاف لہ والو تھ کو تم النب نتمن كو تقبي سينے سے لگائے رکھا میں تہا را ہوں اسکے آقر لگا لو محمد کو تریع ہوسا تی تو پیرٹ عل تھی کھے گا تھے۔ ''کٹے نہ لب ہوں میں بہت آج منظالو مجھ کو

#### **منقبت** حضرت نذر مجوب ت<sup>ان</sup>

شاغل خالسارات کاہوگیا' نذرمحبوب بندرمحبوب ہ

ْنَائْبِ مُصطَّقَىٰ مَّ وَاصْلِ كَبِرِيا ﴾ نذر محبوب شابع تذر محبوب شابع سریفے نے درس سنت کاہم دیا ' نذر محوب میں نفر محبوب سندی بربیر سایا نهیں با دلول کا گھنا نذر محور سے می ندر محوث کو حيادر اين أورها ديجيئے گا 'درا نذر محبوب شايع نذر محوب شايع سبور كنه كارمين مبول سيركاد من يوركه يرول آي كاكريتار مي ألي الع سع ركه نه تي كومرا ، نذر محوب شديع نزوموت بع یہ حوارث یہ طوفال لیکاری کے کہا میرے سنساد کو یہ اجاری کے کیا سرمیے جوہیں مری نا رُکے ناخدا ' نذر محبو*ب ش*یع ساری دنیا ہے گراہ لینا خرا سے گنامول کے دستے یہ ہیں گا مران ان بيراب ميوخلالاكم أتع كاً نذر محبوب ش<sup>ريع</sup> نذر محبوب منتس<sup>يع</sup> سریے کے قادری سلسلے تاری کے شائر ت على خاكسار آي كامبوكيا ، نذر محبوث م<sup>ين</sup> نذر محبوب من الله

منىفىپت حضرت مئتان شاه ول<sup>ى</sup> ؛ پورنا

### متان بابا اتيري كرامت سابهار

شان بایا! تیری کلیت سے ابہار بن حس سے سارے صاحب تعدمت سوانبہا نہ بردل میں لیس گیاہے براک دہن میں سے تو تنى كىيەر ئىدروغقىدىت سىدابىمار میں بھی ہول اک گدانترے دربار کا ولی<sup>2</sup> تنری دیدگی محجه پیرعنامیت سرا بهمار میں لمحر لمحر مبوتا ہی رہتا ہوں متقبق مجهر كوملاسيع فيفن بشارت سلابهار تیرے حصنور مہندو ورکم ہیں سرنگون ك سنطيح بيرسب بيرتركي حكومت سرابهار تحدید نتار ہیں تیرے لینے بھی غیر بھی دل <u>سے ہ</u>سب کوتھ سے محتث سرا بہار تیرے کرم سے موکا ہمینٹہ ہی اس کا ذکر ستاغل ادبیب!کی بیرصلارت ما بهمار

ف - مصرت ممدور كعرس كطرى مشاعر على صلات سے مجھے نوازا كيا تھا. دش. ا

فيف المر شاغل اديب ايم المحك نعتول كم مجموعة ذكر إعظم مغربي بنگال ارد واكاره مي ايوار ديافتر اور منقبتول كامجموعة درباركم برمشامير دانشوران كي تا ترات -

واكر سليمان اطهرجا ويدرروبق

نعت شریف موکرشقبت ان کوکینے کی سعادت توسب حاصل کرلیتے ہی اودان یں عقیدت کے حدود بیں رہتے ہوئے اپناتوازن بھی برقرار رکھتے ہی لیکن فتی اوراد ا طور برعبى معيا ركومرة ارركه ما يحدايها زياده بني بد نعت بوك منقب أن يس معى مدبات عقیدت کواساسی اہمیت حاصل ہے بیکن سلیقہ اور پہندگیسے کام لینابھی ایک اچھے شاع کے لیے خروری ہے۔ یہ نجات ہی کاسا مان نہیں اوبی منزلت کے مصول کا دربیر بھی ہے، شَاغَل ديبُ مُرْت سِي شَعر كُو ئى ين معروف بن ، النين نعت كُولَى اورمنقبت كُولَى سےخصوصی لگاؤہے۔نعتوں ہیں رسول اکرم کے سے اِن کے عثق ا ورمنقبتوں ہیں بزگان میں ے ان کی عقیدت کا اظہار واضح ہے۔ شاغل ادیب اپنے جذبات کا اظہار سیدھے سام ھے انداز المرتيم اورز بان بهي عام فهم اورآساك استعال متريم وروزنا منتقف مد آباد انداز المرتيم بي اورز بان بهي عام فهم اورآساك استعال متريم بي ورموار فروستان فوج داکشرطیب انصاری کلرگر) خاکشرطیب انصاری کلرگر) خراردیا گیارے وقت کی تلاش معنی دمفردم بن بھی ک ماتى بى - شاغل دىب كے بال حن كامفوم منبت باكباز اورتميرى بى - انكىكام یں آپ کو نفظ و بیان کاحشن بھی ملے گا۔ اس کی بنیادی وجہ وستھرااور پاکیزہ ماحول ہے جس میں شاعل دیب کی تربیت ہوئی ہے۔ میری باتے شوت میں عرض ہے کہ انہوں نے متوں مے مجوعة ذراعظ "سع البين شرى سفركا أغاز كما نصول كم جموعة ذكر اعظم أوزنة و كم جوه داراكرم الت يست شرى مجود من عن كاسطالعربا وضوسونا چلهيئه ـ در كمول كاممندار تكور كاجزيد )